## بمالفالطي اليم مرافعا مم

## (جانوروں کوخصی کرنا)

جانورون كاكاروباركرتے والے بيو پارى حضرات جانورول كوفى كرتے بين اور پيرانكوزيادہ قيمت بين يہتے ہيں۔ بہت سےلوگ العلمى كا ا يرقر بانى كے لئے تصى جانوروں كوتر جيج دية بيں اور ان كوخوشى خوشى عام جانوں كانست زياده قيت اداكر كفريدت بي ادر يم فخريدان كى قربانى كرت بيل ران كاكبنايه بكفى جانوركا كوشت زياده الجمامونا باوراس شلبا بهى نبيل موتى - سيمرف أيك خوشما بهانه ب ورنه جوا يقط يالتوجانور موتى! ان كاكوشت بحى الجِما موتا بادراس بن بحى بديونيس موتى \_ادر پرسب ، برى بات توبي ہے كہم عيرالاضح برقرباني الني زبان كے جاروں كے ليے نبت

معرت عبدالله بن عبال مصروايت ب أنَّ رمبولَ الله صلى الله عليه و سلم نهني عن صبرِ ذي الرُّوحِ و إنعصاء البهائم نهيأشديدأ رواه البزارو قال الهيثمي رحاله رحال الصحيح وقال الشوكاتي اسناده صحيح وسول الله ملى الله عليه وسلم نے كى جائداركو بائده كرمار نے (شكار كرنے)اور چو پايوں كوشى كرنے يوى كئى سے منع فر مايا ہے (مند يدار) مافظ يكي كلية بين ال كراوى في كراوى بين ( جمع الرواكد ، ح ٥٠ رقم ١٧٧٨)\_علامة وكافئ لكسة إلى ال كاستد يجي ب- ( على الاوطار ، ج ٨٠ -(AA J

اس مدین کا بعض لوگ بیجواب و بیتے ہیں کداس میں آو چو بالیا کرنے ہے منع کیا گیا ہے لیکن فصی جانور کی قربانی سے منع نیس کیا گیا بلائر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فصی جانوروں کی قربانی کی ہے۔ البذافعی بالیہ کی قربانی جائز ہے۔

اسطيطين چندياتين غورطلبين-

(۱) سب بہلے تو ہم بید یکھتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ دہم کے اور اللہ ملی اللہ علیہ دہم کے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اس بارے بیس ہم کومندرجہ ذیل احادیما ہیں۔
میں۔

(١) حفرت الس فرماتي يل-

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُضَحّى بكيشينِ وأنا اضَحّى بكبشين رواه البخاري (٣٥٥٥)..

رسول الله سلی الله علیه دسلم دومیندهون کی قربانی کمیا کرتے ہے اور الله علیہ دسلم دومیندهون کی قربانی کمیا کرتے ہے اور مجھی دومیند موں کی قربانی کرتا ہوں (سیجھی بخاری ۵۵۵۳)۔

(۲) عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يُضَحى
 يكيشين الملحين أقرائين و يضعُ رحله على صفحتهما [ صفاحهما] و
 يشهما بيده متفق عليه

حضرت المن فروات بينكول والتدسلي الله عليه وسلم دوسفيد، سينكول والمدسلين الله عليه وسلم دوسفيد، سينكول والمستخطرة والمحارد كافر بافي كياكرت تفران كريبلو ركحت تفرا الدالية باتحد سان كوفر كرت تفرار سيح بخارى ١٩٨٧، سيح مسلم الدالية باتحد سان كوفر كرت تفرار كري بخارى ١٩٨٧، سيح مسلم ١٩٥٥).

(٣) عن أبى يكرة قال ثم انصرف كانه يعنى النبئ صلى
الله عليه و سلم يوم النحو إلى كبشين أملحين فذبحهما رواه النسائى
الله عليه و سلم يوم النحو إلى كبشين أملحين فذبحهما رواه النسائى
الله عليه و سلم يوم النحو إلى كبشين أملحين أملحين المول الله على الله عليه و الله عليه و سلم امر
(٤) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم امر
الكبش ألرن يطأ في سواد و يبرك في سواد و ينظر في سواد رواه مسلم

حضرت عائشهمد يقدهم ماتى بين رسول الشملي الشعليه وسلم (قربانی کے لئے) ایک ایسامینڈھا لایاجائے جوسینگوں والاہوں جرا بیر، پید اورآ کھول کے آس پاس کارنگ کالا ہو ( سیح مسلم ۱۹۰۵)۔ (٥) عن أبي سعيلًا قال كان رسول الله صلى الله عليه سلم يُضحّى بِكُبشِ أقرن فحيلٍ يأكُلُ في سوادٍ و يمشي في مواد ينظرفي سواد رواه أحمد وأبوداود واللفظ له والترمذي وصحم والنسائي وابن ماحة و الحاكم و ابن حبان و البيهقي و صحح الحاكم ووافقه الذهبي وقال الشوكاني صححه ابن حيان وهوع

حفرت ابوسعید سے دوایت ہے کدرسول الندسلی اللہ علیہ وہلم ایے مینڈ سے کی قربانی کرتے تھے جو سینگوں والا ہوتا۔ غیر خصی (آغذو) ہوتا اور کے مند ہیروں اور آئھوں کے آس پاس کارنگ کالا ہوتا (مبندا مام احمد جردی اور آئھوں کے آس پاس کارنگ کالا ہوتا (مبندا مام احمد داؤد ۲۹۲ مرزی ۲۹۲ مناکی ۲۹۳۹ مام مام

۱۹۲۲ء این حیان ۹۰۲ ۵)۔اے امام ترزی نے بی کیا ہے۔امام ماکم نے بی اے بی است میں است کی اے بی است کی اے بی اے بی

کہاہ اور طافظ و ایک نے ان کی موافقت کی ہے۔ ( حمد یب التر قدی ، ج٠٠ من اللہ عندی ، ج٠٠ من ١٩٠٩)۔ اور علامہ شوکائی کلفتے ہیں کہا سے الم این حبان نے سی کہا ہے اور یہ المام مسلم کی شرط یہ کے ۔ ( نیل الاوطار ، ج٥٠ ، ص ١١٨)۔

(۱) عن ابن عباش قال صنحى رسول الله صلى الله عليه و مسلم بكيش أقرد اعين فحل ، قال الهيشم رواه الطبرانى فى الاوسط و الكبير و هذا الفظه و استاده حسن (محمع الزوائد، ج٤، رقم ٩٧٥) معرب الكبير و هذا الفظه و استاده حسن (محمع الزوائد، ج٤، رقم ٩٧٥) معرب معرب و معرب الشمل الشعليه وسلم معرب و الشرب الشمل الشعليه وسلم معرب و الله معلى الشعليه وسلم معرب و الله معرب الله معرب الشهر معرب الله معرب

(٧) عن جابر قال ضلى رسول الله عليه و سلم يوم عيد

[يوم الذبح] بكبشين رواه أحمد وابن ماجة والدارمي و زادا. و أبو يعلى "اقرنين املحين موجوئين" وفي اسناده محمد بن ي يزيد بن ابي حبيب و كلاهما مدلس و في اسناد أبي يعلى عبدل محمد بن عقيل و هو ضعيف

حضرت جابر عدوایت به رسول الندسلی الندعلیدوسلم نے بترابیر دن دومین شیخون کئے۔ (مندامام احمد ۱۹۲۷ء این ما جبہ ۱۹۲۱ء الر ۱۹۲۷) ابوداؤد داور ابو یعنیٰ کی روایت میں بیالفاظ زا کد ہیں " سینگوں والم سفیدرنگ کے فیصی (مینڈھے)"۔ (ابوداؤد ۱۹۵۵ء ابو یعنیٰ ۱۹۷۷) مفیدرنگ کے فیصی (مینڈھے)"۔ (ابوداؤد ۱۹۵۵ء ابو یعنیٰ ۱۹۷۷ء) کی سندھیں دوراوی ہیں۔ محمد بن اسحات اور میزوول انداز میں جبکہ ابو یعنیٰ کی روایت میں عبداللہ بن محمد بین منظم میں خبداللہ بن محمد بین منظم میں جبکہ ابو یعنیٰ کی روایت میں عبداللہ بن محمد بین منظم میں این منظم میں اور میدواول انداز میں دوراوی ہیں۔ منظم مولی و منظم الله مدار الله الله مدار الله الله مدار الله الله مدار الله الله مدار الله الله مدار الله الله مدار ال

(۸) عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا ضعى اشترى كيشين مسينين أقرنين أملحين رواه أحسد والبزار و الطبراني في الكبيرو

احمد في رواية "موجولين عصيين" قال الهييثميّ اسناده حسن قلت في اسناده عبدالله بن محمد بن عقيل و هو ضعيف حعرت ايورافع يدروايت برسول المصلى الفدعليدوللم جبقرياني (كالداده) كرية ودموفي مينده، سينكون والي سفيدرتك كفريرة (متدامام احمد ۲۹۲۴۹ بزار طرانی کیر) منداحد کا ایک روایت ش واضی"کے الفاظ (اکدیس (متدامام احمد ۲۳۳۲۸)\_اگرچه مافظ يشي نے ال كاستدكو حن المعاب ( جمع الرواكرويم، رقم ٢٢٩٥ و ١٩٩٤) يكن التارواينول على ايك راوى عبدالله بن محد بن عقيل ب حس كمتعلق كزرچكاكد ووضعيف بمعلامة وكافي لكية بين فيه مقال ( على الاوطار ، ن ٥٥ مى

(٩) عن عائشة وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا أراد أن يُضَحّى اشترى كيشين سمينين عظيمين أملحين توحُونين رواه أحمد وابن ماحة والحاكم و قال الشوكاني مدار طُرُقِه محمد بن عقبل و فيه مقال و فال ايمار المار المار

حضرت عائشهمدیقه ادر حضرت ابوجریه سندوایت به به مندنه ملی الله علی دارد معفرت ابوجری مندنه مندنه مندنه ملی دست قربانی کااراده قرمات تودوموت، برست، مغیرنه کشی الله علی دست مغیرت کشی مینز معی و در مندا مام احمد ۲۲۲۵ ما این ما جه ۲۲۲۲ ما این ما جه ۲۲۲ ما این ما جه ۲۲۲۲ ما این ما جه ۲۲۲ ما این ما جه ۲۲ ما این ما در ما این ما داد این ما

اس کی سند بین بھی عبداللہ بن جمر بن عقبل ہے جوضعیف ہے۔
علامہ شوکائی کے مطابق اس کی سند میں ایک اور راوی عیدیٰ بن
عبدالرجان بن قروہ بھی ضعیف ہے۔ بیدداوی این ماجہ کی روایت میں نہیں۔
رادی طبرانی اوسط اور طبرانی کیر کی روایت میں ہے۔ سافظ یا جی کی کھتے ہیں ا

فروه بهاوره وشعیف به (جمع الزوائد، نهم، رقم ۱۹۵۳)۔

اس حدیث کوائن با جاورها کم نے صرب عائش مدیقه اور
حضرت الوہری قدید دوائت کیا ہے جبکہ مندا تھ کی روایت میں " حضرت الوہری قدید عائش صدیقة الله عائش صدیقة الوہری قائد میں کا الفاظ ہیں۔

عائش صدیقة الله عضرت الوہری قائد کی الفاظ ہیں۔
مافظ ہی کی تعین

رواه ابن ماحة على الشك عن ابي هريرة أو عن عائشة (محمع النوالد، ج ٤٠ رفتم ١٩٧٤) - استائن ما ج في تكل كطور برروايت كيا النوالد، ج ٤٠ رفتم ١٩٧٤) - استائن ما ج في تكل كطور برروايت كيا به مديقة الناس المراس ا

کیاہے۔(عاشیہ متدرک عامم، ج ۵، ص ۳۲۱)۔

را تطنی نے بھی اسے عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابن روایت کی دوایت میں مینڈ حوں کے روایت میں مینڈ حوں کے روایت کی مینڈ حوں کے روایت کی مینڈ حوں کے افعا نائیس ہیں۔

الروايت كاستدين ايك اور يحى اختلاف بيدها فظ ابن جرائمة

وقد اعتلف علیه فی استاده فقال زهیر بن محمد و شربك عبید الله بن عمرو كلهم عمه عن علی بن الحسین عن أبی رافع الحدیث عالفهم الثوری كما تری و یحتمل أن یكون له فی حد الحدیث طریقان (فتح الباری، ج ۱۰ م ۱۰ ص ۱۲)

عبدالله بن محد بن عن براس حديث كاستديس بمي اختفاف كياميا معدر میر بن محد بشریک اور مبید الله بن عمر وه ان مب نے اسے من عیدالله بن محمد من من من من من المرافع روايت كيا م جبرا م منيان أورى في ال ك مانعت كى ب (انبول في الصاف الله الله الله الله على علام الله على الماسلم عن عائم العديقة أوكن الي برية روايت كياب) -اور بوسكا بعبدالله بن محد بن متل کے پاس اس مدے کی دوسندیں جوں ۔ ( اُنْ الباری ، ج ۱۰، ص١١) \_ (١٠) عن ليي الدردأة قال ضحّى رسول الله صلى الله عليه و ملم بكشين حلعين موحيين [ خصيين ] رواه احمد ٢١٢٠ و ٢١٢٠٧ و فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف معرب الوالدرداء من روايت برسول الله على التدعلية علم في دو میر لے فسی میند عول کی قربانی کی (مندایام اجر ۴۱۲۰۲ و ۱۲۲۲) یاس موايت شن ايك داوى جواح بن ارطاح ضعيف هم ( نيل الاوطار من ٥٠٥٠

XH)\_

مندرجہ بالا احادیث کے بغور مطالع سے واضح ہوتا ہے کہ

(۱) چاراحادیث (۱، ۲،۳۱اور ۱۰) جو بانکل سیح ہیں ان میں ر

میندُ حوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ ان میں بیصراحت نہیں ہے کہ میندُ ھے تھی فیر قصی شھے۔

(٢) مديث ٥ و ٢ يل بيصراحت هيكده ميند هي غيرض غ (٣) صديث ٤ جو معزب جاير السيمروي ب اس كي مند احر، ابن ما جداور داری کی روایتوں میں جانوروں کے تھی ہونے باند ہونے كونى تذكره منيس جبكه ابودا وداور الويطى كى روايت شرسيزيا د آل بيك در میند سے خصی تھے۔ای طرح حدیث ۸ جوحفرت ابورافع ہےمروی۔ اس میں بھی مستدامام احد میزاراور طبرانی گی روایتوں میں کوئی صراحت نیل جبكه مندامام احركي ايك سنديس الناك فصى ابوت كي صراحت بال تمام روايتوں كا مدار چونكه عبدالله بن محمد بن عليل پرہے لينراان ميں ہے كوئى ہم اس قابل نیس کداس سے جنت لی جاسکے۔

(۳) حدیث ۹ شربی عبدالله بن محربان محربان الرسی بن محربان محربان الرسی بن محدوالر مان با بن محربان الرسی بن و محالی محدوالر مان بن الرسی المحل محربی الور محربان الرسی المحل محربی المحل محربی المحل محربی المحل محربی المحل محربی المحل المحربی المحل المحربی المحل المحربی المحل المحربی المحل المحربی المحر

(۵) حدیث ۱۰ جو حضرت ابوالدردام سے مردی ہیں۔
اس کی کی اور مرس میں ارطاق ہے جو ضویف بھی ہوا درگی ہیں۔
اس کی تابت ہوا کر سول انٹر سلی انٹر علیہ وسلم کاخسی ما تورکی قربانی کرنا
سے تابت سے شابت تیں۔ البت غیرضی جا تورکی قربانی ضرورت احاد یث

(۱) اگریم بالفرض بیان می لین کرشی جانور کاتر بان می صدیت سے دابت ہے ہی بید دابت تنگ دوتا کرآپ کا بیش جانورون کوشی کرنے کی ممالعت سے پہلے کا ہے یابعد کا البادالی صورت بی ان احادیث سے ضی

جانور کی قربانی کی دلیل لینا قطعادرست نہیں ۔آپ کے اس تعل کے مقدر ہونے کے بارے میں چونکہ احادیث میں کوئی صراحت نہیں لبذا ہے کہنامزر ہوگا کہ آگر آپ نے ایس کیا ہے تو آپ کا بیٹل یقینا ممانعت سے پہلے کا اورا واضح ہوکہ بیسب کھاس مفروضے پر تھا کہ اگر رسول الند سلی اللہ ما ے ضی جانور کی قربانی کسی صحیح حدیث ہے ثابت ہو لیکن جسیاا و پر بیان کہا خص جانوری قربانی سی می صدیث سے تابت بی بیس فللہ الحمد بعض لوگ میمی کہتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کے جوعیوب اللہ مِن بيان كَنَّ مِنْ مِين ان عيوب مِن جانورون كا خصى موما شامل نبير إ البذاخعی جانوروں کی قربانی کی جائلتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہا حادیث میں چند عیوب بیان کئے مجھے ہیں۔ان کا حصر نہیں کیا تکیا۔اور پھرایک رہنمااصول بیام كرديا كيا كرسى ناقص عضو والعيانوركي قرباني ندكي جائے۔ ابہم ضمی جانوروں کی قربانی کا ایک دوسرے زادیے ہے جائزہ لیتے یں۔اوروہ زاویہ ہے انسداد برحی حیوانات کا۔

(۱) جائوروں کو نسی کرنے ہے ان کو تکلیف جہنی ہے۔ آبکل ہوسکا

ہے کہ جدید طریقوں سے نسی کرنے کا عمل آسان ہو کیا ہواوراس سے جانوروں کو

زیادہ تکلیف شہوتی ہوئی اس زیائے جی تو جانوروں کو دیکی طریقوں سے نسی

گیاجا تا تقااوراس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔اور آجکل بھی نسی کرنے کے

جدید طریقوں اور جدید آلات تک کس کس کی رسمائی ہے۔ ہمارے گا دُول اور

ویہا تو ہی بلکہ شہروں جس بھی پرائے طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں جو تکلیف دہ

ویہا تو ہی بلکہ شہروں جس بھی پرائے طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں جو تکلیف دہ

ویہا تو ہی بلکہ شہروں جس بھی پرائے طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں جو تکلیف دہ

ویہا تو ہی بلکہ شہروں جس بھی پرائے طریقے ہی استعمال ہوتے ہیں جو تکلیف دہ

 للعالمين مقيد آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت تھے۔ آپ بونوروں ہیں رحمت تھے۔ جس زمانے میں انسانوں کے حقوق کو کی تشلیم ہیں کرتاتی ہیں رحمت تھے۔ جس زمانے میں انسانوں کے حقوق کو کی تشلیم ہیں کرتاتی کی لاٹھی اس کی جبینس کا قانو ن رائج تھا اُس زمانے میں رحمۃ ملعالمین صلی نہو ہم نے جانوروں کے ساتھ نیک کرروہ ہم نے جانوروں کے ساتھ نیک کرروہ ہم نے بانوروں کے ساتھ نیک کرروہ ہم نے بانوروں کے ساتھ نیک کرروہ ہم نے بیل میں کرتے ہیں۔

ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پائی پلایا۔ ای بات براس کی بخشش ملی۔ (صحیح بخاری ۲۰۰۹، مجمع مسلم ۵۸۵۹)۔

ایک بدکار مورت نے ایک پیاے کتے کو پانی پلایا۔ اس کی بھی اس با رجشش ہوگئی۔ (صحیح بخاری اسس سیج مسلم ۵۸۲۱)۔

ایک عورت نے ایک بلی کو با ندھ کے رکھااورا سے کھائے بیٹے کو پہلی کو باندھ کے رکھااورا سے کھائے بیٹے کو پہلی کا یہال تک کددہ مرگئی۔اس و جہ سے وہ عورت جہنم میں گئی۔ ( میچے بیٹاری ۱۸۲۲)

مي سلم ١٥٨٥)\_

آب \_ ق جانورول كوتكليف مبنيان ،ان كوبلاء جدمار في ال ك تاككان كالمخ عصف فرمايا۔ آپ نے ان كے چرے يرمار فيا چرے ي محود في مواضع مسترسم فرمايا حتى كما ب في الن كوكرى بناف يستحر مايا (משנווקוב זודמו של שדדו ומשיוש פודם בישל)-ועל سند کے ہے (منہاج المسلمین من ۵۳۵) کینی بیٹیں کہان پرستفل بیشے رمو بالمي لي منزكرة دمواودانين آرام كى مهلت ندود وبالكدآب في مدارت فرمانی کدرسیة تم بر یانی اور خوشحانی پین ستر کر ونوان کوزین پین چرنے و واور جب م قطمالی کے المائے ش سفر کرد تو جلدی جلدی چلو (تا کے جلد منزل مقصور پہانچ الناكم السيكاندويست كرو) ( ي ملم ١٩٥٩) - اى تعليم كالتيجد تفاكه

صحابہ کرام جب سمی منزل پر بڑاؤ کرتے تو نماز پڑھنے سے پہلے جانوروں کجاوے کھول دیتے تنے (تاکہ وہ آزادی سے چرسکیس) (ابوداؤد اور ہما) امام نووی فرماتے ہیں اس کی سندی مسلم کی شرط پرسی ہے۔ (ریاض العالمی

جانوروں کے ماتھ شفقت کی انہاہے کہ آپ نے بہال تک کم دیا ان کادود دود و بے سے بہلے اپنے ناخن کا ٹ لو کہیں ایسانہ ہو کہ تہمارے ان سے ان کے خنول پرخراش آجائے۔ (مستدامام احمد ۱۵۵۳، طبر الی کیر)۔ حافظ بیٹی کئیجے ہیں اس کی مندا چھی ہے۔ (جمع الزوا کہ، رقم مہمیم منہاج السلمین، ص ۱۳۲۹)۔

جسمانی تکلیف کے علاوہ آپ نے جانوروں کوؤ ہنی اؤیت و بے۔
میم منع فر بایا۔ ایک محالی نے فری کے دو بچول کو پکڑلیا۔ وہ قمری آ کر منڈلا
کی۔ ات یمی رسول الشملی الشعلیہ وسلم تشریف ہے ۔ آپ نے ۔ آپ نے ا

والحل كروو"\_ (ايواور ۵۲۲ه ۲۲۸ه محدرك ما كم ۲۲۲)\_ جس دين كي تعليم يه موكر جالورول كادود حدد بيت وقت ال كي تفنول ب نا عنول کی خراش مک شرآئے دورین اور اس دین کے دیرو کاریہ کیے گوار اکر سکتے ين كذاب كام دوين كى وفتى لذت كے لئے بن بان جانورول كوفسى كيا جائے۔ بیات واسلام کے مزاج کے الک خلاف ہے۔ ال الله معظر ش اب خصى جانورول كى قربانى پرغور كرنا جائے۔ اكر بم خسى جانوروں كى قربانى كرتے رہيں كے توجانوروں پربيظم موتارے كا۔ سوچنے ك بات يه به كدكيا جمين اس ظلم كواى طرح جارى ربخ دينا جا بين البين وين ل تعلیمات کاروشی میں ہم کواس ظلم کے خاتے کے لئے کوئی کوشش کرنی

میرے خیال کے مطابق اس ظلم کے شم ہونے کی تین صور تیں ہو علی ہیں (۱) حکومت وقت پذر بعد قانون اس لعنت کوشم کرے اوراس کی خلاف ورزی کرنے والوں کومنا سب سرادے۔ (۳) ہم ضی جانور نہ خرید کرجانوروں کے ہیو پار بول کوائی ار مجبور کردیں کہوہ جانوروں کوضی نہ کریں۔

ان میں سے تیسری بات ہمارے اختیار میں ہے تو کیوں ندہم اس ا ان میں سے تیسری بات ہمارے اختیار کو استعمال کریں اور عنداللہ ماجور ہوں؟ کرانے کے لئے اپنے اختیار کو استعمال کریں اور عنداللہ ماجور ہوں؟

ترتی یافته ممالک میں صارفین کی بودی طاقتورا بخشیں ہوتی ہیں۔ ا اگر کوئی کارخاندا پی معنوعات کی تیمتیں ہے جاطور پر برد ھادے تو وہ انجمنیں ا کارخانے کی معنوعات کا بائیکاٹ کروا کراس کارخائے کواپی مصنوعات کی فی کم کرنے پر مجبور کرویت ہیں اور کارخانہ کنٹا ہی بردااور طاقتور کیوں ندہو الا عوامی مزاحت کے سامنے کھنے نکنے پڑتے ہیں۔ تو کیا ہم جانوروں کو تھی کر ۔ والوں کے خلاف ای شم کی مزاحتی ترکی چلا کر بے زیان جانوروں کو تھی کر ۔ والوں کے خلاف ای شم کی مزاحتی ترکیک چلا کر بے زیان جانوروں پر ہوئے والوں کے خلاف ای شم کی مزاحتی ترکیک چلا کر بے زیان جانوروں پر ہوئے ممکن ہے جب ہم خصی جانور خرید نااور ان کی قربانی کرنا چھوڑ دیں۔کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں؟

مؤلفه: \_سيدمحر سليمان مناحب